جماعت احمربيه كاجديد نظام عمل

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمد خلیفهٔ اسیحالثانی

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنُ الرَّحِيثِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّقَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ اتْكُوِيْمِ

## جماعت احمربيه كاجديد نظام عمل

(فرموده مؤرخه ۱۹- اكتوبر ۱۹۲۵ء)

آج آپ لوگوں کو کسی عام جلسہ یا کسی نہ ہی مسئلہ کے متعلق کوئی بات سنانے کے لئے جمع نہیں کیا گیا ہلکہ ایک ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کے لئے جمع کیا گیا ہے جس کو اٹھانے اور پورا کرنے میں آپ سب لوگ شریک ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت سلسلہ کے کام دو طریق پر چل رہے ہیں۔ پچھے حصہ کاموں کا مجلس معتدین کے ذریعہ جو صدر المجمن احدید کملاتی ہے انجام پاتا ہے اور پچھے نظارت کے ذریعہ ہو تا ہے۔

آئدہ مجلس شوری کا نام صدر انجمن احدیہ قرار پایا ہے اور جیسا کہ جماعت کا بن ہونا چاہئے کہ جماعت چند معتمدین سے ذیادہ باافتیار ہو۔ اور مجلس معتمدین کے لئے جماعت کا فیصلہ یا وہ فیصلہ جو فلیفہ نے کیا ہو منظور کرنا ضروری ہو اس لئے آئدہ کے لئے ایسی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ وہ اہم امور جو ساری جماعت سے بتعلق رکھتے ہیں اور صرف انظامی معاملات سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں مجلس معتمدین کوئی کالاردائی نہ کرے گی جب تک انہیں صدر انجمن یعنی مجلس شوری منظور نہ کرلے۔ مثلاً بجث کی کارردائی ہے۔ بجٹ پہلے صدر انجمن میں پیش ہو گا اور پھر مجلس معتمدین میں جائے گا۔ پس آئندہ کے لئے یہ کیا گیا ہے کہ نظارت کے کام مجلس معتمدین کے قواعد میں تبدیلی کرکے اس میں شامل کردیئے گئے ہیں اور صدر انجمن اس جماعت کا نام رکھا گیا ہے جس میں تمام جماعت کے نمائندے شامل ہوں گے۔ پہلے صدر انجمن آئیک ذہنی وجود تھا۔ گر آئندہ اسے یہ افتیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے مشور ہ کے بغیر نہ ہوں گئے دہ ن وجود تھا۔ گر آئندہ اسے یہ افتیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے مشور ہ کے بغیر نہ ہوں گئے ہوں کے اور جن کی ذمہ داری ساری جماعت پر عائد ہوگی وہ اس کے مشور ہ کے بغیر نہ ہوں

گے۔ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جنہوں نے کوئی کام کرنا ہو ان سے بذریعہ ان کے قائم مقاموں کے مشورہ لے لیا جائے۔

اس وقت تک دونوں طریقوں کے علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے بعض نقصانات ہو رہے تھے جن کے دور کرنے کے لئے ضروری سمجھا گیا کہ دونوں کو ملا دیا جائے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ تھا کہ کہ خرچ میں زیادتی تھی۔ دوصیغے جو علیحدہ علیحدہ کام کریں ان میں لان آ خراجات کی زیادتی ہوتی ہے۔ کیونکہ کئی کام جو ایک ہی کلرک یا ایک ہی آفیسر کر سکتا ہے ان کے لئے علیحدہ آدمی مقرر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مرکزی ا خراجات میں زیادتی تھی۔ اب دونوں صیغوں کو ملا دینے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آگر الله تعالیٰ چاہے اور کام کرنے والوں کو صیح طور پر کام کرنے کی توفیق دے تو اخراجات پہلے کی نسبت کم ہوں سے

دو سرا نقص یہ تھا کہ دو تحکموں کے علیمدہ ہونے کی وجہ سے آمدنی کم ہوتی تھی۔ بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ دو صیفوں کی وجہ سے آمریزھنی چاہئے کیونکہ ایک دو سرے کامقابلہ ہوتا ہے گریمال ایسا نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ آمداس وقت بڑھتی ہے جب صیغہ آزاد ہو اور دو سرے کا مصہ چھین کر لے جائے۔ لیکن اگر دو صیغے کسی اور کے ماتحت ہوں اور ان ہیں الی روایت نہ ہو کہ ایک دو سرے کو نقصان پہنچا سکیں تو ان کی کو ششیں ڈھیل پڑ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو صیغوں سے آمدبڑھنے کی بجائے کم ہوتی تھی۔ اور اس کے متعلق یہ مثال موجود ہے کہ جمعے تجب سے معلوم ہؤا کہ مجلس معتمدین کے جو کارکن تیادہ سے وہ اس شرح سے چندہ نہ دیے تھے جو مجلس نے مقرر کی ہوئی تھی۔ والانکہ دو سرے کارکن نیادہ شرح سے چندہ دیسے اس طرح کم از کم ایک بڑار روپے ماہوار کا فرق پڑ جاتا ہو گا۔ اس کے علاوہ جس صیغہ کے متعلق کوئی کام ہوتا تھا وہ اس کا زیادہ کیاظ رکھتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا تھا۔ مثلاً تحصیل کاصیغہ اگر نظارت کی آمد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی تھی۔ اور اگر مجلس معتمدین کے ماتحت ہوتا تو اس سے یہ منظر ہوگا کہ صدر انجمن کی آمدنی پوری ہو جائے۔ اور اگر مجلس معتمدین کے ماتحت ہوتا تو

چھلے دنوں مجلس معتدین پر ہزاروں روپیہ قرض ہو گیا تھا۔ اور سولہ ہزار کے بل پڑے تھے۔ اگر مخصیل کاکام اکٹھا ہو تا تو اس قرضہ کی ذمہ داری صیغہ مخصیل کو معلوم ہو جاتی۔ کر صیغہ مخصیل کا چو نکہ زیادہ تعلق صیغہ نظارت ہے ہے اس لئے اس کی طرف سے غفلت ہوئی۔ گو قدر تا ہوئی گر ہوئی نہیں چاہئے تھی۔ اس طرح ایک زمانہ میں میں نے دیکھا۔ صیغہ مخصیل مجلس معتدین کے ماتحت تھا اس وقت نظارت کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس وقت مخصیل والوں کی سے غرض ہوتی تھی کہ

بکس کا کام چلے اور اس کی آمانی بڑھے۔ پس اس طرح طانت بڑھنے کی بجائے کمزور ہو تی تھی۔ پھراس طرح ایک ملکی سی ر قابت بھی دونوں صینوں میں پیدا ہو گئی اور اس کی آواز بھی برابر میرے کانوں میں بردتی رہی۔ مجمی تو یہ کہ مجلس معتمدین والے یوں کام کرتے ہیں جس سے یہ نقصان ہوا ہ اور بھی یہ کہ نظارت والے یوں کام کراتے ہیں جس سے فلاں نقصان ہؤا ہے۔ یوں تو ایک ہی صیغہ میں دو کام کرنے والوں میں بھی ر قابت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھاہے مدرسہ احدید اور ہائی سکول جو ہمارے دو بازو میں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ر قابت یائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ر قابت حد سے بردھ جائے تو نقصان رسال ہوتی ہے اور دونوں فریق سے تعلق رکھنے والے کی حالت اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ حعزت مس موعود علیہ الصلوة والسلام سنایا کرتے تھے۔ ہماری مثال اس عورت کی سی ہے جس کی آیک بیٹی کمهاروں کے بان بیابی ہوئی تھی اور دو سری ہالیوں کے باں۔ جب مجمی بادل آتا تو وہ عورت دیوانہ وار کھمرائی ہوئی مجرتی۔ لوگ کتے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی زبان پر یہ ہوتا ایک بیٹی ہے نہیں اگر بارش ہو گئی تو جو کمہاروں کے بال ہے وہ نہیں۔ اور نہ ہوئی توجو ہالیوں کے گھرہے وہ نہیں۔ کیونکہ ہارش نہ ہونے کی وجہ سے ترکاریاں نہ ہوں گی اور اگر ہو گئی تو کمہاروں کے برتن خراب ہو جائیں مے بھی حالت اس مخص کی ہوتی ہے جس نے دو ایسے فریق سے کام لیٹا ہو جن کی آپس میں رقابت ہو۔ ان صیغوں میں رقابت کو الیی نمایاں نہ تھی مگراس کے احساسات ضرور تھے۔ بعض ایسے لوگوں کے منہ سے جو ذمہ دار کہلاتے ہیں اور میں توسب کو ذمہ دار سجمتا ہوں۔ محرایک اصطلاع بن می ہے۔ انہوں نے الزام تو نہیں لگایا کہ آپ یوں کرتے ہیں۔ مگریہ کما کہ نظارت کے معاملات آپ کے سامنے ایسے رنگ میں پیش ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی توجہ زیادہ لے جاتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ میں یہ بحث نہیں کرتا کہ ان کا یہ خیال نختک تھایا نہیں۔ اور نہ مجھ میں یہ بحث کرنے کی قابلیت ہے۔ کیونکہ الی باتیں بہت باریک احساسات مستنطِ ہوتی ہیں۔ گمرایسی ہاتیں میرے کانوں تک ضرور پہنچتی تھیں۔ اس وجہ سے نہ صرف دونوں صیغوں میں کھکش ہوتی تھی۔ بلکہ جس طرح دو بدخُو بیویوں والے خاوند کی شامت آ جاتی ہے اس طرح میری حالت ہوتی تھی۔ اِس لئے میں نے ضروری سمجھاکہ ان دونوں صیغوں کو ملا دیا جائے۔

پھرایک اور نقص تھااور وہ وقت کاضائع ہونا تھا۔ دونوں صیغوں میں کام کرنے والے چونکہ عموماً ایک ہی تھے۔ وہی ناظرتھے وہی مجلس معتدین کے ممبراس لئے بھی نظارت انہیں اپنی طرف تھینچی اور مجھی مجلس اور اس طرح بہت ساوقت ضائع ہو جاتا۔ میرے نزدیک ۲۵ فیصدی سے لے کرپچاس فیصدی تک ایک جگہ کام کرنے کی بجائے دو جگہ کام کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے پھردو جگہ کام ہونے کی وجہ سے کام کو بھی نقصان پانچنا ہے۔ مثلاً کام کرنے والے ایک جگہ جمع ہوئے۔ وہاں کوئی اہم کام تھا لیکن دو سری جگہ جانے کی وجہ نے ایک جگہ جانے کی وجہ سے اسے وہیں چھوڑنا پڑا۔ اور دو سری جگہ اس کی نسبت کم ضروری کام تھا جے ایک جگہ سارا کام ہونے کی وجہ سے پیچھے ڈالا جاسکتا تھا۔

پھر بعض او قات بیرونی لوگ بھی پریشان ہوتے تھے کی دفعہ میرے پاس خط آتے کہ میں سیرٹری صاحب صدر انجمن کو کی دفعہ کیے چکا ہوں کہ میلغ جیجو گرکوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کوئی یہ لکھتا کہ ناظر دعوت و تبلیغ کو تعلیم کے متعلق خط لکھا تھا گرکوئی جواب نہیں ملا۔ ایسے خطوط کے متعلق جو دو سرے صیغہ کے متعلق ہوتا کہ اول تو وہ خط ہو نئی دفتر میں پڑا رہتا یا پھر پندرہ ہیں دن کے بعد اُٹھا کر دو سرے دفتر میں بھیج دیا جاتا۔

ای طرح بعض لوگ جو یمال کی کام کے لئے آتے اور وہ کمی ایسے دفتر میں جاکراس کام کے متعلق کہتے جس کے متعلق وہ نہ ہو تا تو اس دفتر والے دو سرے دفتر میں بھیج دیتے۔ مثلاً نظارت کا کام تھا جو صدر انجمن میں جاکر کما گیا تو انجمن والوں نے نظارت میں بھیج دیا۔ دو سری دفعہ صدر انجمن کا کام تھا جے وہ محض نظارت میں لے گیا تو نظارت والوں نے انجمن کے ہال بھیج دیا۔ اس سے اس نے یہ خیال کر لیا کہ دونوں صینے کام نہیں کرنا چاہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو تا کہ باہرسے آنے والے حیران ہوتے اور بے چینی بیدا ہوتی تھی۔

پر بعض کام کی ذمہ داریوں کے احساس میں فرق پڑجاتا ہے۔ ایک فریق کمتا ہے دو سراکرے اور
دو سراکہتا ہے دہ کرے۔ اور کوئی بھی پوری ذمہ داری نہیں سجھتا۔ دوعلیحہ علیحہ صینوں میں یا تو یہ نقص
پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دو سرے کاکام چھینتا چاہتے ہیں۔ یا پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فریق بھی اس
کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ یورپ میں ایک صورت میں یہ رقابت ہوتی ہے کہ دو سرے کے کام کو
بھی اپناکام قرار دیتے ہیں مگریماں چو نکہ عام طور پر سستی ہے۔ اس لئے اس کے اُلٹ یہ کتے ہیں کہ
فلاں کام ہمارا نہیں بلکہ دو سروں کا ہے۔ میں نے یورپ کے و ذراء کے متعلق بادہا اس قشم کا جھڑا۔
پڑھے ہیں کہ ایک و ذریر کہتا ہے فلاں کام میرا ہے اور دو سراکہتا ہے میرا ہے۔ میں نے اس قشم کا جھڑا ہمی
نہیں پڑھا کہ ایک و ذریر کہتا ہے فلاں کام نہیں دو سرے کا ہے۔ اور دو سراکے میرا نہیں اس کا ہے یہ
سستی اور چُستی کی وجہ ہے فرق ہے۔ یورپ میں تو یہ جھڑا ہو تا ہے کہ سب میرا کام ہے۔ مگریماں یہ کہ
فلاں بھی میرا نہیں۔ فلاں بھی میرا نہیں۔ پی دو مختلف صینوں کی وجہ سے کام کرنے والوں کی ذمہ داری

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے ایسے نقائص تھے جن کی وجہ سے ضروری تھا کہ 'دونوں معینوں کو جمع کر دیا جائے۔ رہی ہیہ بات کہ ان کاموں کو علیحدہ کیوں کیا گیا تھا؟ چو نکہ یہ سوال پیدا ہو تا ہے اور ہؤا ہے اور ہو تا چلا آیا ہے۔ کی لوگوں سے میں نے سنااور دونے تو لکھ کر بھی دیا تھا۔ اس لئے اب میں وہ وجوہات چیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے صدر انجمن احمد یہ سے نظارت کو علیحدہ تجویز کیا گیا تھا۔

اول یہ کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کابنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجو د شامل نه تھا۔ ایک ریز دلیوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیاہے جس کامطلب میہ ہے کہ جو خلیفہ کے گا ہے مجلس مانے گی گریہ اصولی بات نہیں ہے۔ اس کامطلب سیر ہے کہ ایک ممبروں کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی۔ لیکن جو جماعت یہ کمہ علق ہے وہ یہ بھی تو کمہ علق ہے میں ایسانہ کروں گی کیونکہ جو المجمن میہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہربات مانیں گے وہی اگر آج سے دس سال بعدیہ کے کہ ا نہیں مانیں کے توامجمن کے قانون کے لحاظ ہے وہ ایسا کمہ سکتی ہے یا پھراگر اعجمن بیہ کے کہ اس خلیفہ کی تو ہریات مانیں گے لیکن دو سرے کی نہیں مانیں گے تو بھی وہ اپنے قواعد کے لحاظ سے حق بجانب ہو گی۔ جس طرح حضرت خلیفہ اول کے وقت میں ہؤا۔ پس مسئلہ خلافت جس کے لئے ہمیں ایسی قربانی کرنی پروی جس کی نظیر نمیں مل سکتی اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاٰۃ والسلام کے پرانے مانے والے ، آپ کے دوست کہلانے والے، آپ سے دیرینہ تعلق رکھنے والے ہم نے اس مسئلہ کی خاطر قربان کر دیئے۔ اگر ان میں اور ہم میں میہ دینی اختلاف نہ ہو تا تو وہ ہمیں اینی اولاد سے زیادہ عزیز تھے۔ اپنے عزیزوں سے زیادہ پارے تھے کیونکہ ان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھنے والے اور آپ کے صحابہ میں سے شامل تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا۔ اگریہ اختلاف نہ ہو تاجس کی وجہ ہے ہمیں ان سے علیحدہ ہونا پڑا اور بیہ سوال پیدا ہو تا کہ ہم اینے بچوں کو قربان کریں یا ان کو تو میرے دل میں ذرا بھی خیال نہ آتا کہ ان کے مقابلہ میں بچوں کو قربان نہیں کرنا چاہئے۔ مگر چونکہ ایک ایسے معاملہ میں اختلاف مو گیاجو خدا تعالی کی طرف سے تھا اور جس کا ماننا ایمان اور جماعت کے لئے ضروری تھا۔ اس کئے وہ جو ہمیں اولاد سے زیادہ عرمیز تھے انہیں ہم نے قربان کر دیا۔ پس اس سئلہ کے لئے ہم نے ایسی عظیم الثان قربانی کی کہ اس کے مقابلہ میں اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتے۔ یہ جان کی قربانی سے بھی بہت بوھ کرہے۔ کیونکہ جان میں انسان اپنے آپ کو قربان کرتاہے تھر یمال ہمیں سلسلہ کے ایک نکڑے کو قربان کرنا پڑا۔ اگر اتن قربانی کے بعد بھی سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو۔ بعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر عاہیں کہ خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے تو یہ بھی **گوارا نہیں کیا** جاسکتا۔

اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہ ہونے ہے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائعین کو غیر مبائعین میں بدل دے اور دس گیارہ آدمیوں کے جُنبْشِ قلم سے قادیان معاً لاہور بن جائے اس لئے جماعت کے وہ کام جو تبلیخ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایک المجمن کے حوالے نہیں کئے جاسکتے تھے جو خواہ مبائعین کی انجمن ہی ہو اور خواہ بھترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں اس کے لئے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ قرار دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکرنہ لگ سکے۔

ان حالات کی وجہ سے میں نے اس مشورہ سے جو میری خلافت کے زمانہ میں سب سے پہلے مجد مبارک میں ہوا میں نے ایک ایس جماعت تجویز کی کہ تبلیغ کا کام اس کے سپرورہ اور وہ براہ راست خلیفہ کی گرانی میں رہے تاکہ سلسلہ کے اصولی کام خطرہ میں نہ ہوں۔ ایک وجہ تو بیہ تھی نظارت الگ تجویز کرنے کی۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ مجلس کے قواعد کی بنیاد ایسی طرز پر رکھی گئی تھی کہ جماعت کی نمائندگی کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ سب سے خطرناک حکومت کی صورت یہ سمجھی گئی ہے کہ چند آدی حکمران ہوں جو خیال کئے جاتے ہوں کہ لوگوں کے نمائندے ہیں گر دراصل نمائندے نہ ہوں اور جن کے افتدار میں ہو کہ آئندہ اپنے قائم مقام آپ تجویز کر سکیں۔ یہ سب سے خطرناک طرز کی حکومت ہے اور یہ سب باتیں صدر المجمن میں بائی جاتی تھے مگر وہ باتیں صدر المجمن میں بائی جاتی تھیں۔ اس کے ممبر جماعت کے نمائندے خیال کئے جاتے تھے مگر وہ نمائندے نہ تھے۔ انہیں گئی افتدار تھا کہ اپنی قائم مقام تجویز کرلیں اور جماعت کا کوئی اثر ان پر نہ تھا۔ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ ایسی بنیاد کام کی رکھی جائے جے آہنگی کے ساتھ اِس طرح بدلا جائے کہ جماعت کی نمائندگی صحیح معنوں میں بائی جائے اور جماعت کے نمائندوں کی رائے کا اثر اس جائے کہ جماعت کی نمائندگی صحیح معنوں میں بائی جائے اور جماعت کے نمائندوں کی رائے کا اثر اس جائے کہ جماعت کی نمائندگی صحیح معنوں میں بائی جائے اور جماعت کے نمائندوں کی رائے کا اثر اس

"تیسری وجہ جو شروع میں سب سے زیادہ محسوس کی مٹی دہ یہ تھی کہ مجلس معتدین اپنے قواعد کے
لاظ سے براہ راست خلیفہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ خلیفہ سے مشورہ لے لینا اور بات ہے اور براہ
راست تعلق رکھنا اور۔ مجلس کے کاموں کی یہ صورت تھی کہ وہ ہرمعالمہ فیصلہ دے کرمیرے سامنے
پیش کر سکتی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کی کیارائے ہے۔ اور اپنے قواعد کے لحاظ سے وہ ایساکر
سکتی تھی۔ کیونکہ اس کے لئے کوئی قانون ایسانہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل خلیفہ
سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لئے مجبور ہویا خلیفہ بعد فیصلہ جو مشورہ دے اس کا مانا اس کے لئے

لازی ہو۔ کو سے بات ہی نضول تھی کہ فیصلہ کے بعد کوئی مشورہ دیا جائے مگریہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اس کی بناوٹ میں خلافت کاکوئی تعلق ہی نہ تھا۔ آئندہ کے لئے اس قتم کے نقصانات کا اپنی طرف سے ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باتی زمانہ اور وقت خود اصلاح کر تا جائے گا۔

اب یہ صورت تجویز کی گئی ہے کہ صدر انجمن مجلس شور کی ہوگی جو بجٹ وغیرہ پر غور کرے گی۔ مجلس معتمدین نہ کوئی بجٹ پاس کرسکے گی نہ اس میں کوئی تبدیلی کرسکے گی جب تک خلیفہ کو اطلاع نہ دے اور مجلس شور کی اس پر غور نہ کرلے۔

پس مالی افتیارات مجلس معتمدین سے لے کرصد را مجمن کو دے دیۓ گئے ہیں۔ آئندہ صدر المجمن بجٹ پاس کیا کرے اور صدر المجمن نام ہے فلیفہ اور اس کے مشیروں کلہ مشیر رائے دیں گے اور خلیفہ بجٹ پاس کرے گلہ گویا اب بجٹ صدر المجمن پاس کرے گی جس کاصد ر خلیفہ ہو گااور مجلس معتمدین اس بجٹ کی پابندی کرے گی جس میں کی یا زیادتی کا اے افتیار نہ ہو گا۔

ای طرح موجوده انظام میں قواعد کو اس طرح ذھالا گیا ہے کہ صدر المجمن کو افتیارات فلیفہ کی طرف ہے ملتے ہیں۔ پہلے تو مجل معتدین اس طرح افتیارات تجویز کرتی کہ جنیں دیکھ کر جرت ہوتی الصلاۃ داللام کے ادکام ماننا ضروری ہے۔ گویا اس بات کا اس نے فیصلہ کیا کہ معزت میں موجود علیہ الصلاۃ داللام کے ادکام ماننا ضروری ہے۔ گویا اس بات کا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ضروری ہے۔ مالانکہ ہمالی کا دجودی معنزت میں موجود علیہ الصلاۃ داللام کے تھم ہے فیصلہ کیا کہ یہ ضروری ہے۔ مالانکہ ہونا یہ چاہے کہ کا کا دجودی معزت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے تھم سے فیس اوریت ہیں۔ ہوتا ہیں ہوتا ہی چاہے ہیں۔ ہوتا ہی چاہے کہ کوئی محض کے میں چار رکعت فلال وقت پڑھوں گا۔ دور کعت فلال وقت، تین رکعت فلال وقت، حالا نکہ بات ہے کہ خدا تعالی کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس لئے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے کہ خدا تعالی کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس لئے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن اپنا کہتا ہے نماز پڑھو۔ اس کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صدر المجمن کو اعدام کو افتیار دیتے ہیں واحد میں ہو ہو دعلیہ الصلاۃ والسلام کو افتیار دیتے ہیں جو موجود علیہ الصلاۃ والسلام کو افتیار دیتی تھی کہ آپ ہم سے اپنی بات منوالینگ طالانکہ المجمن کا وجود پیدائی آپ کی کہ حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کو افتیار دیتی تھی کہ آپ ہم سے اپنی بات منوالینگ طالانکہ المجمن کا وجود پیدائی آپ کے خطرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کو افتیار دیتی تھی کہ آپ ہم سے اپنی بات منوالینگ طالانکہ المجمن کا وجود کیا الصلاۃ والسلام کو افتیار اس دیتے ہیں۔ پہل المجمن کا پہلا طریق ند بہب اور حقیقت کے ظاف تھاج میں کا پر لانا کے جمیں یہ افتیار اس کے خطرت میں کو خطرت کو خطرت میں کو خطرت میں کو خطرت میں کو خطرت می

ضروری تھا۔

ای طرح انجن کے قواعد ہیں یہ تھا کہ ہم خلیفہ وقت کی بات مانیں گے۔ گویا خلیفہ کو وہ افتایار دیتے تھے کہ تم ہم سے بات منوالینا۔ حالا نکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے انجمن کو یہ افتیارات دیئے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول کے وقت یہ افتیار طے یا یہ کہ آپ نے یہ افتیار تو انگر دی اصل قائم مقام جماعت کا خلیفہ قائم رکھے اور ہے اور خواہ بالکل آزاد کر دی جائے تو بھی اس کے صدر انجمن خواہ کتے افتیارات رکھے اور خواہ بالکل آزاد کر دی جائے تو بھی اس کے افتیارات نیائی ہوں گے جو اور ہے آئے ہوں گے۔ اور خلیفہ اگر دیکھے کہ انجمن غلطی کرتی ہے تو اس کے افتیارات نیائی ہوں کے جو اور خلیفہ اگر دیکھے کہ انجمن غلطی کرتی ہے تو اس اس کے افتیارات بھی سے افتیارات بھی سے افتیارات بھی سکت تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے انجمن والے خلیفہ کے افتیارات میں اس طرح کوئی تبدیلی افتیارات خلفاء دیں کے ان کے مطابق کام کرے گی۔ گو انجمن کے افتیارات میں اس طرح کوئی تبدیلی افتیارات میں اس طرح کوئی تبدیلی نئیں ہوئی مگر نقطہ نگاہ بدل گیا ہے پہلے یہ تھا کہ انجمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفاء کو نئیں ہوئی مگر نقطہ نگاہ بدل گیا ہے پہلے یہ تھا کہ انجمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفاء کو نئیل دی تھی اور اب یہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفاء کو افتیار دی تھی اور اب یہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود نے پہلے انجمن کو افتیارات دیگے آئندہ خلفاء دیں گ

جس امرنے بھے اس دفت آپ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے بجور کیاہے دہ یہ ہے کہ دنیا میں قواعد کام نہیں کیا کرتے خواہ دہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں بلکہ کام کرنے دالے انسان ہوتے ہیں۔ اگر قاعدے کام کرتے تو قرآن کریم کی موجودگی میں دنیا تباہ نہ ہوتی۔ قرآن کریم ہے بہتر قاعدے اور کون سے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جو تجویز آج کی ہے اس کے متعلق خوش ہیں کہ اچھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کل تجربہ بنائے کہ اس میں یہ یہ نقص نہیں پیدا ہو سکتا۔ کو نکہ دہ قاعدے اس خدائے بیا ہو کہ و قاعدے بتائے ہیں ان میں بھی نقص نہیں پیدا ہو سکتا۔ کو نکہ دہ قاعدے اس خدائے بیاجو ہرایک چیز کا خالق اور مالک ہے اور باریک درباریک دراز جانتا ہے۔ محراس ہتی کے بتائے ہوئے قاعد می موجود ہوتے ہوئے دنیا خراب ہوگئی پھر ہمارے قاعد وں جانتا ہے۔ میں بتاؤں دنیا میں قاعدے کام نہیں کیا کیا حقیقت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس لئے بلایا ہے کہ میں بتاؤں دنیا میں قاعدے کام نہیں کیا کرتے بیں۔ اب ہم نے انتظام کی جو صورت تجویز کی ہے اگر کام کرتے والے اس کو کامیاب بنانے کی کو صفی نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ خرچ کم ہونے کی بجائے اور بردھ جائے۔ اگر کام کرنے والے اس کو کامیاب بنانے کی کو صفی نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ خرچ کم ہونے کی بجائے اور بردھ جائے۔ اگر کام کرنے دفتہ و فساد ہو سکتا ہوئے اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہو سکتا

ہے۔ اور بیہ سب باتیں اس انظام میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جو آب تجویز کیا گیاہے۔ اور اگر اس سے اعلیٰ
کوئی انظام ہو تو اس میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ پس میں نے آپ لوگوں کو اس لئے جمع کیا ہے کہ میں ان
ذمہ داریوں کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں جو سلسلہ احمدیہ کے بانی اور اسلام کے لانے والے
خاتم النّبیّن الشافاتی کی طرف سے تم پر عائد ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان کے بغیرنہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ
کام چل سکتا ہے۔

جب میں ولایت سے آیا تھااور کارکنوں نے جھے ایڈریس دیا تھاتواس کے جواب میں میں نے کہاتھا
کوئی کامیابی کی ایک ہخص کی کوشش کا نتجہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں ان سب لوگوں کی کوشش شال
ہوتی ہے جو خفیف سے خفیف خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور گو سراکسی ایک کے سربندھ جاتا ہے لیکن
دراصل کامیابی سب کی لمی جلی ہوتی ہے۔ آج میں اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ناکامیوں کا بھی ہی
طال ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک کی نہیں ہوتی بلکہ سب کا ان میں دخل ہوتا ہے۔ پس اگر کارکن ہی نہیں
بلکہ تمام ممبر بھی اپنی ذمہ داری کو سجھنے کی کوشش نہ کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کاعمد نہ کریں تو
کامیابی نہیں ہوسکتی۔

اس وقت تک طریق عمل میں جو نقص معلوم ہوئے ہیں انہیں ہم نے دور کر دیا ہے۔ گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ ان نقائص کو دور کرنے کی وجہ سے کامیابی ہو جائے گی۔ کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمام کے تمام مل کر کوشش نہ کریں اور ایک دو مرے سے تعاون نہ کریں۔

مقابلہ میں ہم نے چاہا کہ یمال کی تجارت ہمارے ہاتھ آ جائے تکر کیا کامیابی ہوئی؟ یہ امور جو مقامی ہیں اور مقام بھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس جھوٹے سے گاؤں میں جہاں جماری موت اور زندگی کا سوال ہے ہم مقابلہ میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو خبال کرو کہ اگر ہمارا انتظام ایساہی ناقص ہے تو ہمارے لئے کتنے خوف کا مقام ہے۔ جبکہ ہم ساری دنیا کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہیں۔ اور اس دنیا کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہیں جس کے ادنی ادنی آدم اگر جارے اعلی آدمیوں کی جگد مقرر کردیئے جائیں تو دنیوی تجربہ اور ظاہری علوم کے لحاظ سے اعلیٰ نظارت پر کام کر سکیں گے اور ہمارے اعلیٰ نا ظروں سے بھی اعلیٰ رہیں گے کیونکہ وہ لوگ سینکروں سالوں سے تجربہ کرتے ملے آ رہے ہیں اور کام کرنے کے طریق میں جو جو نقائص انہیں معلوم ہوئے، انہیں دور کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک بات پر علمی طور پر غور کیا اور اس کے متعلق سالهاسال کی کوششوں سے تدبیریں ثکالی ہیں۔ مثلاً شراب ترک کرانے کا کام ہے۔ یورپ دو صدیوں سے اس کے متعلق غور کرتا چلا آ رہاہے کہ کس طرح کم کی جاسکتی ہے۔ یہاں کا ایک طالب علم بھی کمہ دے گا کہ اس میں کونی مشکل بات ہے۔ گور نمنث شراب بند کرنے کا تھم دے دے تو بند ہو جائے گی۔ لیکن بورب کو اس کے بند کرانے میں دو صدیاں گزارنی برس شروع شروع میں بورب والوں نے بھی میں سمجما تھا کہ بندش کا تھم دینے سے بند ہو جائے گی مرابیانہ ہوا۔ اور کی قانون بدلے محے۔ پہلے ملک میں شراب بنی بند کردی گئی۔ اس پر باہرے آگر بکنے گلی اور ملک کی دولت باہر جانے گئی۔ پھراس پر ٹیکس بت زیادہ کرویا گیاتو گھروں میں بنانے لگ گئے۔ اور جو بناتے تھے وہ بھی یہنے لگ گئے۔ غرض کئ طریق نکالے گئے مگر کسی میں کامیابی نہ ہوئی۔ آخریہ قرار دیا گیا کہ جتنا ممکن ہو شراب کو سستا کر دیا جائے اور ناجائز کشید کو بند کر دیا جائے۔ جب شراب سستی ہو گئی تو متیجہ سے ہؤا کہ گھروں میں بنی بند ہو گئی اور د کانوں پر لائسنس لگا دیئے۔ جن سے معلوم ہونے لگا کہ ملک کا کس قدر حصد شراب پیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کم کرنے گئے۔ اب بورب میں شراب کامتوالا کوئی شاذہی نظر آتا ہے۔ ورند پہلے کئ کئ سوروزاند جیل خانوں میں بھیج جاتے تھے۔ تو دو سوسال کے عرصہ میں اس حد تک شراب کے کم کرنے میں انہیں کامیاتی ہوئی ہے۔

اس قتم کے تجربوں کی دجہ سے ان ممالک کے سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ اور وہ لوگ ذاتی، قومی اور وراثق تجربہ کے لخاظ سے ہمارے آدمیوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور ہمیں ان کامقابلہ کرنا ہے جن کے سامنے ہماری حالت بچہ کی سی ہے اس لئے جب تک ہم غیر معمول قربانیاں نہ کریں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مگر ہماری جباعت کے لوگ چھوٹی قبواٹیوں پر ہی گھررا جاتے ہیں۔ اس وقت میں پہلے

کار کنوں کو توجہ دلاتا ہوں۔ اور پھر قادیان کے دو سرے لوگوں کو کہ اگر تم لوگ دین کی خدمت میں نمونہ نہ بنو تو با ہرکے لوگ دین کی خدمت میں نمونہ نہ بنو تو با ہرکے لوگ کس طرح بے نظیر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب جمال قواعد میں اصلاح کی گئے ہے وہاں میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قلوب میں اور اپنے اعمال میں بھی اصلاح کریں تاکہ وہ کامیابی نصیب ہو جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے ذریعہ دے رکھا

کامیابی کے لئے سب سے پہلی چیزاطاعت ہے۔ ولایت میں فوج کے انتظام کامیں نے ایک واقعہ رف و کا ساکن سامات کے سفور کی منافقہ کا میں میں انتہا ہے۔ کا انتظام کامیں نے ایک واقعہ

ر معاقب فوج کادستہ کمیں جارہا تھا۔ ایک افسرنے ایک سپاہی سے کما۔ تم ٹھیک نہیں چل رہے ٹھیک قطار میں چلو۔ سپاہی دراصل ٹھیک چل رہا تھا۔ اس نے کمامیں ٹھیک چل رہا ہوں۔ اگرچہ افسر کی غلطی تھی لیکن اس نے کما آگے سے جواب دینے کی جو گتاخی تم نے کی ہے اس کی وجہ سے تہمیں گرفآر کیا جاتا

ب بد کمه کراے حراست میں دے دیا گیا۔

ای طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ گذشتہ اڑائی کے ایام میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی جو سِگنل کمپنی تیار کی گئی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی پانچ چھ احمدی کی ٹیوٹی تیار کی گئی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی پانچ چھ احمدی تھے۔ انہوں نے سنایا ایک احمدی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تار کے تھے۔ لگوا دو۔ اس کے متعلق ایک افسر نے کرتل کے پاس رپورٹ کی کہ اس نے سستی کی ہے۔ اس پر شمشاد علی صاحب کو مقرر کیا گیا کہ تحقیقات کرتل کے پاس رپورٹ کی کہ اس نے سستی کی ہے۔ اس پر شمشاد علی صاحب کو مقرر کیا گیا کہ تحقیقات کریں اس نے سستی نہیں کی۔ مگرچو نکہ

اُس نے یہ لکھاتھا کہ افسرنے میرے خلاف غلط لکھاہے اس لئے اس وجہ سے اسے سزا دی گئی۔ ۔

-0

امریکہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یول واریس ایک نوجوان کو پہرہ پر مقرر کیا گیا جو اپنی مال کا اکلو تا بیٹا تھا۔ افسراس کا پہرہ بدلنا بحول گئے اور تیمرے دن وہ تھکاوٹ سے بالکل چُور ہو گیا اور ایک تھے ہے ٹیک نگا کر کھڑا ہو گیا اس پر اسے اُو نگھ آگئے۔ انقاق سے ایک معائنہ کرنے والا افسراس وقت آگیا اور اس حالت میں اُسے دیکھ لیا۔ اس پر وہ پکڑا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ اس کی مال نے رحم کی درخواست کی لیکن حالت میں اُسے دیکھ لیا۔ اس پر وہ پکڑا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ اس کی مال نے رحم کی درخواست کی لیکن چھو اثر نہ ہؤا۔ لکھا ہے فیصلہ دیتے وقت افسر کی آگھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور اس نے لکھا کو یہ مال کا کلو تا بیٹا ہے اور تھکاوٹ سے سخت چُور ہو کر اس سے یہ حرکت ہوئی گرسوائے اس کے کوئی سزا نہیں

دی جاسکتی کہ اے گولی سے مار دیا جائے۔

الواز الطوم جلد 9

یمی وہ بات ہے کہ یور پین لوگ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور اس میں ان کی کامیا بی کاروز ہے۔ پس جب تک کامل اطاعت اور پورا تعاون نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی گیا وہ قوم جو تجربہ میں، وسائل میں اور تعداد میں بست ہی قلیل ہو وہ کامیاب ہو سکے۔ پس آپ لوگوں کو ایک تھیجت تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک دو سرے کے ساتھ تعاون اور اطاعت کا مادہ پیدا کرو۔ مجھے یہ المسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس کی بہت کی ہے۔ جب کوئی افسر کی سے باز پُرس کرتا ہے تو جو اب میں افسوس سے کمنا پڑتا ہے۔ کہ اس کی بہت کی ہے۔ جب کوئی افسر کی سے باز پُرس کرتا ہے تو جو اب میں ورشت کلای سے کام لیا جاتا ہے۔ کم از کم مجھے جو رقعہ لکھا جاتا ہے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ قلال میرا جیشتہ سے دسمن ہے۔ بیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

رسول کریم اللفظی نے فرمایا ہے۔ عورتیں اس لئے زیادہ جنم میں جائیں گی کہ خاوندوں کا کفر
کرتی ہیں۔ علی کی حال ماتحت کارکنوں کا نظر آتا ہے۔ اللّا مَا شَاءَ اللّهُ مِي نتیجہ ہے غلامی اور ماتحت رہنے
کا کہ ان میں عورتوں والے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں بھی نیک معاملہ ان سے نہیں کیا کیا۔
چونکہ برداشت کا مادہ ان لوگوں میں بہت کم ہے اس لئے جھٹڑے بروھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک دفعہ ظلم
بھی برداشت کرلے تو دو مری دفعہ ظلم کرنے والے کو خود شرم آجائے گی۔ حالا نکہ بسا او قات قواعد کی
بابندی کرائی جاتی ہے۔

اس کے مقابلہ میں دوسری طرف سے دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے کارکن ہیں دہ کہتے ہیں کہ ہم سے قواعد کی پابندی نہ کرائی جائے ہے ہی غلط خیال ہے۔ اگر وہ قواعد کی پابندی نہیں کریں گے تو چھوٹے کیوں کریں گے۔ کہتے ہیں ایران کا بادشاہ کہیں گیا تو اس کے لئے کوئی مخص اندڑے لایا گراس نے لینے سے انکار کردیا اور کما اگر میں اندڑے لے لوں گاتو کل سرکاری ملازم تم سے ڈینے لیس گے۔ پس سے غلط ہے کہ برووں سے قواعد کی پابندی نہ کرائی جائے۔ ان کے لئے تو زیادہ پابندی ہوئی چاہئے کیونکہ اگر کسی رعایت کا وہ نمون کوئی محتق ہو سکتا ہے تو وہ چھوٹا کارکن ہے جس کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ پس میں بردوں سے کہتا ہوں کہ اطاعت کا وہ نمونہ دکھائیں کہ یورپ کی فوج بھی ان کے ساتھ کریں اور چھوٹوں سے کہتا ہوں کہ اطاعت کا وہ نمونہ دکھائیں کہ یورپ کی فوج بھی ان کے ساتھ کریں اور چھوٹوں سے کہتا ہوں کہ اطاعت کا وہ نمونہ دکھائیں کہ یورپ کی فوج بھی ان کے ساتھ کریں اور چھوٹوں سے کہتا ہوں کہ اطاعت کا وہ نمونہ

پھر آپس کا تعاون اس طرح ہو کہ ہرایک سمجھ بیہ میرا کام ہے مگرباد جو داس کے جو کام دو سرے کے سپر دہو اس میں دخل نہ دے۔ اس کے بغیر تعاون شیں ہو سکتا۔ جب کوئی کام خراب ہونے گئے تو جے اس کی خرابی معلوم ہو وہ اُٹھ کھڑا ہو اور ہر طرح امداد دے۔ اور جب کام ٹھیک چلنے گئے تو علیحہ ہ رہے۔

پھر بھی وہ پیش کرتے۔ پس آپ لوگوں کو میں ایک نصیحت تو یہ کرتا ہوں کہ آپس میں تعاون سے کام کریں۔ اور اس طرح مشورہ پیش کریں کہ خواہ ہزار دفعہ بھی رد کیا جائے پھر بھی آپ اپنا فرض ادا کرنے سے بازنہ رہیں۔ اور ہر ضرورت کے وقت خدمات پیش کرتے رہیں۔ خواہ ہزار دفعہ ان سے فائدہ نہ اُٹھایا جائے۔ اس کے متعلقہ بھی این کھنا جا سڑک تقاون وہ قسم کاموس سے ایک زبنی لیجن جہ کام کر نے والا

اس کے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ تعاون دو قتم کا ہوتا ہے۔ ایک ذہنی یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے دستہ میں سولتیں پیدا کی جائیں۔ ہمارے ہاں یہ تعاون بہت کم ہے اور یورپ میں بہت زیادہ ہے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بات غلط ہے۔ گر کہتے ہیں جو فحض کر رہا ہے دہ چو نکہ اپ فن کا ماہر ہے اس کئے ہیں سمجھو کہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور دو سروں سے بھی ہی کہتے ہیں کہ تم بھی اس کے متعلق ہی سمجھو۔ گریماں ذہنی تعاون بالکل ترک کر دیا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے جذبات کی کام سمجھو۔ گریماں ذہنی تعاون بالکل ترک کر دیا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے جذبات کی کام

سمجھو۔ گریماں ذہنی تعاون بالکل ترک کردیا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے جذبات کی کام کرنے والے کی تائید میں پیدا کئے جائیں اس کے خلاف باتیں مشہور کی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اگر اس کے کام میں خرابی نہ ہو تو بھی عام لوگوں کو خرابی نظر آنے لگتی ہے اور کام کرنے والا لوگوں کے اعتراضات بردھ جانے کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے اور اس کے گھبرانے سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے کمہ دیتے ہیں ہم نہ کہتے تھے فلاں شخص کام خراب کردے گااب دیکھے لوایساتی ہوا

ہے۔ کسی کام اور طریق کو کامیاب بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو فیصلہ ہو اس کی پوری پوری مطابقت کی جائے تاو فتیکہ وہی فیصلہ کرنے والی جماعت یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہم سے یہ خلطی ہو گئی تھی جس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ دیکھو ولایت میں مزدوریارٹی کے خلاف اُ مراء کو اس قدر غصہ تھا کہ جس کی حد شیں۔ اور مزدوروں نے برسراقتدار ہونے کے زمانہ میں ایسے قانون بنائے جو پہلے نہ ہے۔ مگرجب ان کے بعد اُسمراء کی پارٹی حکمران ہوئی تواس نے مزدور پارٹی کے قوانین بدلے شیس بلکہ ان کی ذمہ داری اُٹھالی ہے۔ اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو خود جواب دسیتے ہیں۔ پس سے ذہنی تعاون ہے کہ جب کوئی تجویز پاس ہو جاتی ہے تو سارے لوگ اسے صبح سیجھنے لگ جاتے ہیں اور اُسے کامیاب بنانے میں الماد دیے لگ جاتے ہیں۔

دوسراتعادن عملی ہے بینی جو کام کرنے والے ہوں ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ یہ گئ طرح ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی دوسرے دفتر کا کام ہوا تو وہ کردیا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ میرے پاس اس تشم کی چٹھیاں آئی ہیں کہ ہم قادیان میں چندہ لے کرکئے گر کوئی لینے والے نہ تھااس لئے وائیس لے آئے۔ ایسے لوگوں نے کسی سے تو پوچھا ہو گا خواہ وہ یماں کا دودھ بیچنے والا بسی ہو کہ کمال چندہ بہتے کرایا جائے۔ اس کا بھی فرض تھا کہ اس رنگ میں اس کی مدد کرتا۔

اس تعاون میں اخبار والوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ یورپ میں جو قوی معالمہ ہو اس میں ساری پارٹیوں کے اخبار ات اکھٹے ہو جاتے ہیں۔ یکی کابل کا واقعہ تھا۔ تمام پارٹیوں کے اخبار زبانی ہمارے آدمیوں سے کہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف لکھنے اور بین کیونکہ موجودہ حکومت کی کابل کے متعلق جو پالیسی ہے اُسے نقصان پڑنج سکتا ہے۔ اس وقت لیبر پارٹی بر سر حکومت تھی جو چاہتی تھی کہ افغانستان کے ساتھ صلح رکمی جائے۔ دو سرے لوگ وقت لیبر پارٹی بر سر حکومت تھی جو چاہتی تھی کہ افغانستان کے ساتھ صلح رکمی جائے۔ دو سرے لوگ آگر چہ صلح کے حامی نہ تھے محروہ خود کابل کے خلاف کچھ نہ لکھتے تھے۔ تاکہ بر سرافتدار پارٹی کی پالیسی کو نقصان نہ پنچے۔ یہ کتے تھے کہ خبر کے طور پر شائع کر دیں گے اور جرمنی کے اخبارات نے تو اتنا بھی نہ کیا۔ کیونکہ وہ اسے وہاں کی حکومت کی پالیسی کے خلاف سمجھتے تھے۔

گرہارے اخبارات میں بیہ بات نہیں۔ ان میں ایسے مضافین تو چھپ جاتے ہیں جن کی کوئی قیمت اور پچھ وقعت نہیں ہوتی۔ گرایسے ضروری مضافین جن سے جماعت کو فائدہ پنچ سکتا ہو اس لئے نہیں چھپتے کہ وہ الفضل یا فاروق یا الحکم میں چھپ گئے ہیں۔ حالا نکہ دنیا کے کون سے اخبارات ہیں جن میں ایک قدر تعاون ہونا چاہئے کہ جو بات لیں اس پر شور مجاویں۔ ایک جیسی باتیں نہیں چھپتیں۔ پرلیں میں اس قدر تعاون ہونا چاہئے کہ جو بات لیں اس پر شور مجاوییں۔ آریوں کے اخبارات کو میں نے دیکھا ہے۔ اس قدر شور مجاتے ہیں کہ گور نمنٹ بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ قرض دو تسم کا تعاون ہے۔ اور وہ یہ کہ نہ بد خبر پھیلانا اور نہ پھیلنے دینا۔ گریمال کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو یا قوبہ خبر پھیلانا ور نہ پھیلنے دینا۔ گریمال کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو یا قوبہ خبر پھیلانا ور نہ پھیلنے دینا۔ گریمال کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو یا قوبہ خبر پھیلانا ور نہ پھیلنے دینا۔ گریمال کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو یا قوبہ خبر پھیلانا ہور نہ پھیلنے دینا۔ گریمال کثرت ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔

اب میں احمریہ جماعت کے کارکنوں کو اس طرف توجہ دلا تا ہوں کہ آج کل الی مشکلات بہت ہیں اس سال آمہ کی نسبت بجٹ ایک لاکھ سے نیادہ ہے۔ آمہ ڈیڑھ لاکھ ہے اور بجٹ اڑھائی لاکھ۔ اس کے علاوہ ۳۰ ہزار کے صیغہ جات مقروض ہیں۔ ایس عالت میں اگر یہ بجٹ جو تیار کیا گیا ہے جاری کیا جائے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ ساڑھے نو مینئے کے بعد نہ کسی صیغہ کو شخواہ دی جاسکے گی نہ سائز، نہ کوئی رسالہ جاری رہ سکے گانہ کوئی اخبار۔ صاف ظاہر ہے کہ ایس حالت میں سے بجٹ جاری نہیں کیا جاسکتا اس لئے میں نے دو کیٹیال بنائی ہیں۔ ایک آمہ بردھانے کی شجاویز پر غور کرنے والی اور دو سری خرچ گھٹانے والی۔ خرچ کیٹیال بنائی ہیں۔ ایک آمہ بردھانے کی شجاویز پر غور کرنے والی اور دو سری خرچ گھٹانے والی۔ خرچ گھٹانے کی ضرورت گھٹانے کے لئے جب تک سب لوگ قربائی نہ کریں کم نہیں ہو سکتا اس لئے سب کے تعاون کی ضرورت ہونی اخراجات میں شخفیف کر دی جائیں یا بعض اخراجات میں شخفیف کر دی جائیں یا

میں نے دیکھا ہے ہر چار سال کے بعد مالی تنگی کا دورہ آتا ہے۔ حضرت خلیفہ اول کے آخری ایام میں خزانہ بالکل خالی تھا۔ علاوہ ازیں افعارہ ہزار کے قریب قرضہ بھی تھا۔ پھر ۱۹۱۵ء میں ایس حالت ہوئی۔ پھر الالاء میں اور پھراب ۱۹۲۵ء میں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر چار سال کے بعد ایسا ہو تا ہے۔ لیکن چو نکہ جماعت میں تجربہ کار مالی معاملات سے واتف شمیں ہیں اس لئے نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر میغہ مال سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار ہوتے تو معلوم کر لیتے کہ اس دورہ کی کیا وجہ ہے اور اس سے پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی انظامی نقص ہے جس کی طرف اگر توجہ کی جاتی تو آج پھر یہ خرابی پیدا نہ ہوتی۔ گرمیں با سکتا تھا کہ کوئی انظامی نقص ہے جس کی طرف اگر توجہ کی جاتی تو آج پھر یہ خرابی پیدا نہ ہوتی۔ گرمیں نے دیکھا ہے جب آمد زیادہ ہوتی ہے کار کن کتے ہیں بجٹ بردھا دیا جائے۔ پچھلے سال میں نے کما بجٹ کم کرو گرکے گئے کی صورت میں کی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جب آمد میں کمی ہوگئی ستر ہزار تک کم کر دیتے اب ایسانہ ہوتا۔

میرے نزدیک سلسلہ کی تاریخ میں ایسا تاریک سال مجھی نہیں آیا جیسا یہ سال ہے۔ پہلے ایسے موقع پر کہ کوئی چندہ خاص نہیں لیا جاتا تقامالی تنگی پیش آئی جو چندہ خاص کے ذریعہ دور ہو سکتی تنمی لیکن اب ہم دو دفعہ چندہ خاص لیے چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جب تک سب لوگ تعاون نہ کریں کام نہیں چل سکتا۔ اس کے لئے ممکن ہے بعض عمدے اُڑائے جائیں، بعض افراد خفیف میں لائے جائیں، بعض دفاتر بند کئے جائیں جس سے لیے چینی پیدا ہوگی۔ اس کا دور کرتا ہرایک کا فرض ہے۔ اس طرح ذاتی وزائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح ذاتی قربانی کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے میں نے ترانی کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے میں نے سامول دکھے ہیں۔ (۱) اس وقت تک کوئی نیا کام نہ بڑھایا جائے جب تک ریزرو فنڈ نہ ہو اور آمہ

اخراجات سے بڑھ نہ جائے۔ (۲) آئدہ صیفوں کے لئے علیحدہ دقیس مقرر کی جائیں کہ اتااتا خرج کرنا ہے۔ (۳) جو تخفیف کی جائے اس میں غرباء اور زیادہ افراد والوں پر بوجھ نہ پڑنے دیا جائے اور ان پر زیادہ اثر ڈالا جائے جو اسے برداشت کر سکیس اس لئے ایسے کارکن جو زیادہ تخواہ پائے ہوں یا جن کے گھر کے افراد کم ہونے کی وجہ سے اخراجات کم ہوں انہیں قربانی کے لئے زیادہ تیار ہونا چاہئے۔ (۳) آئدہ کے گئے نیادہ تیار ہونا چاہئے۔ (۳) آئدہ کے گئے نیادہ تیار ہونا چاہئے۔ (۳) کہ کہ کے فرمہ قرض سمجی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن کارکنوں کی تنخواہ میں تخفیف کی جائے وہ تخفیف اس صیغہ کے ذمہ قرض سمجی جائے۔ یا اگر کسی کی ترقی رد کی جائے تو یہ فرض کیا جائے کہ اسے ترتی دی گئی ہے گر اس کی تنخواہ سے کارکنوں کا اتنا قرضہ صیغہ جات کے ذمہ ہے۔ اور یہ سمجھ کربے فکری نہ ہوگی کہ اس طرح آمدیس اضافہ ہوگیا ہے بلکہ یہ خیال رہے گا کہ یہ قرضہ ہے جسے ادا کرنا ہے۔

پہلی خرابی کسی وجہ ہے ہو اور اسکی ذمہ داری خواہ کسی پر عائد ہوتی ہو اعلیٰ کارکوں یا ماتحت کام
کرنے والوں پر یا جماعت پر کہ اس نے کافی چندہ نہیں دیا اب بی دو صور تیں ہیں کہ یا تو مینےہ جات میں
تخفیف کرکے کام چلایا جائے یا کام بالکل بند کر دیا جائے۔ ہرا یک کے نزدیک بھتر پی ہو گا کہ تخفیف کر
کے کام چلایا جائے۔ مگر اب کے تخفیف کا اتنا اثر پڑے گا جتنا پہلے بھی نہیں پڑا اس لئے اس اثر کو وہی
برداشت کر سکیں مے جو قربانی کے لئے گھلادل اور وسیع حوصلہ رکھیں مے۔ اس سے دو دقتیں پیدا ہوں
گی۔ ایک تو یہ کہ کارکن کم ہو جائیں مے اس لئے کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ دو سرے یہ کہ افراجات میں
مشکلات پیش آئیں گی۔ مرجو اس قتم کی مشکلات کو برداشت نہیں کر سکنا وہ یماں کام بھی نہیں کر سکنا۔
پس بمیں ہرفتم کی قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے اور قربانیاں کرتے ہوئے کام چلانا چاہئے۔

پی میغہ جات کا اتحاد بہت سی قربانیوں کا مطالبہ کر رہاہے اگریہ اتحاد نہ ہو تا تو بھی مشکل ہوتی۔ موجودہ حالات میں نہ نظارت قائم رہ سکتی تھی نہ صدر المجمن۔ میں نے یہ حالات اس لئے بیان کئے ہیں تا ناوا تف لوگ یہ نہ کمیں کہ میغہ جات کے ملانے کا یہ نتیجہ نکلاہے۔ مِلا دینے سے اس مشکل میں پچھ کی ہوگی نہ کہ زیادتی اور ہم اس کام کو سنبھال سکیں گے۔

دوسری کمیٹی جو آمد بردھانے کے لئے تجویز کی گئی ہے اس کے مدنظریہ باتیں ہوں گی۔ اول عام چندہ کے علاوہ ہراحمدی ہرسال نصف ماہ کی آمدنی دیا کرے۔ دوم عملہ تخصیل کو بردھایا جائے۔ گور نمنٹ اس عملے پر اپنی آمد کا ۲۵ فیصدی صرف کرتی ہے لیکن ہم دویا تین فیصدی خرچ کرتے ہیں۔ عالا تکہ گور نمنٹ کے یاس وصولی کے اور ذرائع کے علاوہ جربھی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔

منتجی جاسکتی ہے۔

دوسرے سلسلہ کی آمدیش آج تک ایک خطرناک نقص رہاہے اور میں اس کا مخالف رہا ہوں اور اب بھی ہوں۔ اور میری بید رائے بھی نہیں بدل سکتی کہ وصیت کے معاطے کو غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ جن لوگوں کی جائدادیں نہیں تھیں وہ وصیتیں کرتے چلے گئے ہیں حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام نے وصیت کو مالی قربانی قرار دیا ہے گر ۱۰ فیصدی وصیت میں دیا ہوگا۔ میں اس کی بھیشہ مخالفت کرتا کوم میں بھننا خرچ کرتے ہیں اس ہے بھی کم انہوں نے وصیت میں دیا ہوگا۔ میں اس کی بھیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں سکتا میری بید رائے بھی بدل سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مدنظر نہ تھا۔ میرے زدیک ہروہ جائداد جس سے کسی کا گذارہ نہیں چلنا اس کی اگر وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت نہیں ہاس لئے میں نے کارکنوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس تشم کی وصیتیں فنول ہیں ان حالات میں چو نکہ صاحبِ جائداد لوگوں نے وصیتیں کرتی چھوڑ دی ہیں اس لئے وصیتیں کرتی چھوڑ دی ہیں اس لئے قریب کی آگری ہے۔

دوسرے میر کہ وصایا موت کے وقت نہ کرنی چاہئیں۔ اس وقت تو ہر مخص کر دے گا۔ وصیت شوق سے اس وقت کرنی چاہئے جبکہ سامنے موت کاخوف نہ ہو۔

تیرے وصالیا کرنے کی تحریک کرنی چاہئے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھاتھا کہ ایک آدی کو دو تین آدمی

یہ کمہ کروصیت کرنے کے لئے مجبور کررہ سے کہ اگر نہ کروگے تو منافق ہو گے۔ اس پر میں نے منع کیا

قاکہ اس طرح مجبور نہیں کرنا چاہئے نہ یہ کہ تحریک ہی نہیں کرنی چاہئے۔ ہماری جماعت میں ایسے لوگ

موجود ہیں کہ اگر ان سے وصیتیں کرائی جا ہمیں تو انہیں سے کم از کم ایک کروڑ روپیہ وصول ہو سکتا ہے۔

میں نے جماعت کے مال کا اندازہ لگایا تو دیکھا کہ پنجاب کے تین ضلعوں خنگہری، لا کل پور اور

مرگودھا کے احمدی اگر اپنی جا کداد کے دسویں حصہ کی وصیت کریں تو دس لاکھ اور اگر زیادہ وصیت کریں

تو ساسالاکھ تک رقم مل سکتی ہے۔ اور سارے ہندوستان میں جماعت کی جا کداد کا اندازہ لگایا جائے تو کم از

مرس کروڑ کی ہوگی۔ جس میں سے ایک کروڑ مل سکتا ہے۔ جن لوگوں کی جا کدادیں نہیں ان کی ماہوار

مرس کروڑ کی ہوگی۔ جس میں سے ایک کروڑ مل سکتا ہے۔ جن لوگوں کی جا کدادیں نہیں ان کی ماہوار

دیتا ہے تو واقعی قریائی کرتا ہے اس طرح تین لاکھ کے قریب آمد ہو سکتی ہے۔ پھران لوگوں کو چھوڑ کر جن

دیتا ہے تو واقعی قریائی کرتا ہے اس طرح تین لاکھ کے قریب آمد ہو سکتی ہے۔ پھران لوگوں کو چھوڑ کر جن

کی کوئی آمد نہیں یا جا کداد نہیں وہ تبلیغ میں کو مشش کریں تو یمی خدمت ان کی طرف سے وصیت میں

حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام نے لکھا ہے کثرت سے مال آئیں محے۔ سے محرہم دیکھتے ہیں

نمیں آئے۔ وجہ یہ کہ وصیتوں کے متعلق غلط راستہ اختیار کرلیا گیا ہے۔ دراصل ایسے رنگ میں اس کی اخیل ہونی ہوائے ہو اخیل ہونی چاہئے کہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں جو واقعہ میں قربانی کرنے والے ہوں اور اس کے لئے جائدادیں رکھنے والوں کو عام تحریک کرتے رہنا چاہئے۔

اسی طرح ایک اور خطرناک نقص پایا گیاہے جس کی طرف کارکوں کو توجہ دلاتا ہوں۔ اور وہ نقص بیہ ہے کہ صیفوں میں بیہ میلان بہت کم ہے کہ آمد خود پیدا کریں حتی کہ تجارتی صیغ بھی نقصان میں رہتے

آئدہ اس بات پر زور دینا چاہئے کہ صینہ جات نہ صرف خرج کے مطابق آمر بیدا کریں بلکہ نفح بھی حاصل کریں اور اس حد تک اس پر ذور دینا چاہئے کہ اگر کی صینہ میں جو آمنی پیدا کرسکتا ہے ایسانہ ہو تو اس کے کارکن بدل دیئے جائیں یا ہٹا دیئے جائیں۔ دنیا میں کوئی تجارتی صینہ ایسا نہیں ہوگاجو بیشہ گھائے میں رہے اور اس کامینج ہٹایا نہ جائے۔ اس نقص کو آئندہ دور کرنا چاہئے۔ اور اگر آمر پیدا کرنے والا صینہ آمر پیدا نہیں کرتا تو کارکنوں کی تخواہیں کم کردینی چاہئیں۔ افسریدل دینے چاہئیں یا کوئی اور صورت جو مناسب ہو افتیار کرنی چاہئی۔

باوجوداس بات کی طرف توجہ دلانے کے میں یہ کہنے ہے رک نمیں سکنا کہ یہ باتیں ہماری اصل افراض نمیں ہیں ہم روپیہ اس لئے خرج کرتے ہیں کہ اشاھت سلسلہ ہو۔ اور اس کی خرض دنیا میں قیام روھانیت ہے۔ اس لئے میں اپنی جماعت کو نفیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمارا فرض وہ روح پیدا کرنا ہے جو حضرت میچ موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے آگر پیش کی ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ بھی دنیا ہے بند نہ ہو۔ ہم ایک فیراحری کو کہتے ہیں چو نکہ تم سے خدا تعالی کا مکالہ نمیں ہو تا اس لئے تم خلا راستہ پر ہو۔ یک بات ہم عیسائیوں، بیودیوں اور دیگر تمام غراب والوں ہے کتے ہیں لیکن اگر ہماری جماعت کا معتمد حصہ الیا نہ ہو جو مکالمہ و مخاطبہ کا شرف رکھتا ہو تو پھر ہم اپنی صدافت کا دنیا کو کیا جوت دے سکتے ہیں اس لئے میں تمام کارکوں کو اور خاص کر مدارس کے کارکوں اور پھر خصوصاً مدرسہ احمدیہ کے کارکوں کو قوجہ دلاتا ہوں کہ وہ نئی پود کی ایس تربیت کریں کہ خدا تعالی ہے جو ہمارا تعلق ہے وہ قائم رہے۔ اگر ہم میں ایک ایک جماعت نہ ہو جو مکالمہ و مخاطبہ کا شرف رکھتی ہو تو کس طرح ہم دنیا کو یہ منواسکتے ہیں کہ خدا تعالی کا تعلق بجہ عرصہ ہے سستی پائی جاتی اس دنیا میں بھی اپنے بیارے بندوں سے ہو سکتا ہے۔ گراس کے متعلق بچھ عرصہ ہے سستی پائی جاتی اس دنیا میں بھی اپنے بیارے بندوں سے ہو سکتا ہے۔ گراس کے متعلق بچھ عرصہ ہے سستی پائی جاتی ہے۔ کوئی خاص تحریک تو پہلے بھی نہ تھی۔ گر حضرت سے موجود علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کرلوگوں میں خور بخود اس کی خواہش بیدا ہوتی رہتی تھی۔ گراب توجہ کم ہے۔ اور اگر بمی حالت رہی والت رہی اور خدا خواست

اس میں ترتی ہوتی گئی تو وہ نسر جو حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چلائی تھی، خشک ہو جائے گ اس کئے ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے لئے سب سے مقدم بات یمی ہو۔ اور اس کے لئے حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گر بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خالص محبت پیدا کی جائے۔ اس سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مجاہدات سے اور نہ عبادات سے پیدا ہو سکتا ہے۔ محبت خالص خدا تعالیٰ کو محینچ لاتی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بھی اپنے لئے پابندی مقرر کی ہے۔ حالا تکہ وہ پابندیوں سے بالا ہے۔ بس تم خدا تعالیٰ کی خالص محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم سے مکالمہ و مخاطبہ برند نہ ہو۔ جوں جوں جون زمانہ گزر رہا ہے اس کی ضرورت زیادہ بردھ رہی ہے۔ قادیان والوں کو میں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں اور خصوصاً بچوں کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ ان کے کان بچپن سے ہی اس بات سے آشنا ہونے چاہئیں کہ ہمارا مقصد خدا کو پانا ہے۔ یہ بات اگر بچوں کے دلوں میں ڈال دی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے پیش کی جائے اور صحیح مگر انہیں بتائے جائیں تو ہماری جماعت میں مکالمہ و مخاطبہ کا شرف ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔

پھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتاتا ہوں کہ روحانیت کو قائم رکھنے اور مالی مشکلات کو دُور کرنے کے لئے ایک دُریعہ یہ بھی ہے کہ سادہ زندگی بسر کی جائے۔ وہ لوگ جو مال رکھتے ہیں جس طرح چاہیں کریں جمیں سادہ زندگی بسر کرنی چاہئے اور کام کرنے کی عادت دُالنی چاہئے۔

ریں میں سادہ ریدی بھر مری چاہے اور 6م مرے ی عادت دا می چاہے۔ پھریہ کام چونکہ سب کے اتحاد سے ہوسکتے ہیں اِس لئے میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپس میں

پھریہ کام چوندہ سب سے افاد سے ہو سے ہیں اس سے بیں سب او بیف کر اہوں کہ ایس سے اس کے اس اس لئے اس اور محبت بوھانے کی کوشش کریں۔ بھرچو نکہ یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کے فضل پر مخصر ہیں اس لئے میں دوستوں سے چاہتا ہوں کہ اپنی اور سب کی روحانی ترقی سلسلہ کے کاموں اور ترقی کے لئے دُعائیں کرتے رہیں۔ اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت مل کر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ صیغوں کا اتحاد بابر کت کرے اور ہمارے لئے اپنے فضل کے دروازے کھلے رکھے اور ان سامانوں کے استعال کی توفیق دے جو ترقی کے لئے ضروری ہیں اور ان کے نیک نیا بچ ہمارے لئے اور ہماری نسلوں کے لئے پیدا کرے۔

آمين ثم آمين

(الفضل ۱۳- اكتوبر٬ ۳٬ ۵٬ ۷٬ ۱۰ نومبر ۱۹۲۵ )

بخاری کتاب المفازی باب من قتل من المسلمین یوم احد-بخاری کتاب الایمان باب کفر آن العشیر و کفر دون کفر الوصیت صفحه ۲۱ روحانی فزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۱۹ (مفهم)